# گنا ہوں کی معافی ے10سبب

تاليف

عافظ جلال الدين قاسسى فاضل دارالعلوم دیوبند،ایم اےمیسوریونیوسٹی (انڈیا)

تعسيق اورنظر ثاني ڈاکٹر مافظ محمد شہباز حن انجينئرنگ يونيورسٽي

تقستك يوسف جميل حامعي

( آندهرایردیش)

تخريج وتخقسيق مولانا محدارث دتمال گنا ہوں کی معافی 201ساب





# جملة هوق تجق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب : گناہوں کی معافی کے دس اسباب

مؤلف : حافظ جلال الدين قاسمى تخريج وتحقيق : مولانا محمد ارشد كمال

نظر ثانی : ڈاکٹر حافظ محمد شہباز حسن اشاعت اول : اکتوبر، ۲۰۱۴ع

صفحات : ۴۸

مطبع : مكتبه اسلاميه برينتنگ بريس، لا هور

ناشر : مکتبهافکاراسلامی



بالمقابل رحمان ماركيث غربني سرِّيث اردو بإزار لا مور \_ پاكتان فون : 37232369 - 37244973 ىيىمنىك سمت بىنك بالمقابل شيل پرُول بيپ كوتوالى روۋ ، فيصل آبا د- پاكستان فون: 2641204 - 2631204

E-mail:maktabaislamiapk@gmail.com www.facebook.com/maktabaislamiapk

# فهرسيت مضامين ك

| 5  | ف اول (شهباز حسن)                                        | 7              | * |
|----|----------------------------------------------------------|----------------|---|
| 10 | رمه( پوسف جميل جامتقي )                                  | مق             | * |
| 12 | نِ مؤلف ( حافظ جلال الدين قاسمي )                        | عوف            | * |
| 14 | ناہوں کی معافی کا پہلاسبب: استغفار                       | گ              | * |
|    | استغفار کا خاص مهبینه                                    |                |   |
|    | طلب عفو (معافی ) کے لئے بہترین رات                       |                |   |
| 17 | سيدالاستغفار                                             | ۵              |   |
| 19 | گناہوں کی معافی کا دوسرا سبب: توبہاوررجوع الی اللہ       | ۵              |   |
| 21 | تو بہ کا دروازہ کھلا ہے                                  | ¢              |   |
| 23 | حالت ِنزع میں توبہ                                       | ¢              |   |
| 23 | سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے وقت تو بہ                   | ¢              |   |
|    | برعتی کی توبه                                            |                |   |
| 24 | ایمانِ یاس (مایوسی کے وقت کا ایمان )                     | ¢              |   |
| 25 | شرائطاتوبه<br>توبه کی تین قسمیں                          | ¢              |   |
| 25 | توبه کی تین قشمیں                                        | ¢              |   |
| 26 | ناہوں کی معافی کا تیسراسب: گناہوں کومٹانے والے نیک اعمال | گ              | * |
| 28 | ناہوں کی معافی کا چوتھا سبب: مومنوں کی دعا               | <sup>گ</sup> ر | * |
| 29 | نماز جنازہ میں کس چیز کی سفارش کی جاتی ہے                | ۵              |   |

| <b>9</b> 4 | کنا ہوں کی معافی کے دک الباب عمومی                     |          |
|------------|--------------------------------------------------------|----------|
| 31         | 🏚 مشرکین کے لیے استغفار جائز نہیں                      |          |
| 32         | 🕭 ماں کے لئے طلبِ مغفرت کی اجازت نہ ملی!               |          |
| 33         | ﴾ گناہوں کی معافی کا پانچواں سبب: میت کے لئے عمل       | <b>*</b> |
| 35         | ﴾ گناهوں کی معافی کا چھٹا سبب: شفاعة النبی مَنَافَیْزُ | <b>₽</b> |
| 38         | ﴾ گناہوں کی معافی کا ساتواں سبب: مشکلات ومصائب         | <b>*</b> |
| 40         | 🤌 گناہوں کی معافی کا آٹھواں سبب: مخلطی پرشر مندگی      | <b>*</b> |
| 42         | 🤌 گناہوں کی معافی کا نواں سبب: کبائر سے اجتناب         | <b>*</b> |
| 45         | 🤌 گناہوں کی معافی کا دسواں سبب: رحمتِ الہی             | <b>*</b> |
| 46         | 🟚 موحدمسلمانوں کی تین قشمیں                            |          |



### حرف اول

الله تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بہت بڑافضل ہے کہ اس نے اضیں خود ہی قر آ نِ مجید میں بتا دیا کہ وہ ان کی غلطیاں کس طرح معاف کرتا ہے، اس نے اپنے نبی رحمۃ للعالمین علی الله کے ذریعے اس سلسلے میں راہنمائی کردی ہے۔قر آ ن وحدیث میں ان اعمال کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے جن کے سرانجام دینے سے اہل ایمان کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں، چند قر آ نی مقامات اور اعمال ملاحظہ کیجیے:

ا: الله تعالى اورنبي اكرم مَثَالِيمٌ برايمان لا نا اوراطاعت واتباع كرناب

(التحريم: ٢٨؛ الاحقاف: ٣١؛ يس: ١١؛ أل عمر ن: ٣١؛ الحجرات: ١٤)

۲: الله تعالى كا تقوى اختيار كرنا\_

(الانفال: ٢٩؛ الاحزاب: ٧١؛ الطلاق: ٦٥؛ التحريم: ٢٨؛ نوح: ٣-٤؛ يس: ١١؛ محمد: ١٥)

۳: قلبی خلوص اور قبول اسلام کا جذبه ،صدافت پیش کرنا اور پیچ کوتسلیم کرنا۔ پیچی اور کھری بات کرنا۔ (الانفال: ۷۰؛ طه: ۷۳؛ الزمر: ۳۳۔ ۳۵؛ الاحزاب: ۷۱)

۲۰: الله کی رحت سے مایوس نہ ہونا،اس کی طرف رجوع کرنا،اس کی فرمانبرداری کرنا۔

(الزمر: ٥٣، ٥٥)

۵: جان و مال سے الله کی راه میں جہاد کرنا،الله کی راه میں طبعی موت آنا یا شهید ہونا۔ (الصف: ۲۱-۲۱؛ النساء: ۹۵-۹۹، ۲۰۰۱؛ ال عمر ن: ۷۷)

۲: الله كي راه ميس مال خرج كرنا د (البقرة: ۲۷۱؛ التغابن: ۱۷)

الله تعالى كى عبادت كرنا ـ (نوح: ٣٠٤)

٨: عفوو درگز ركرنا - (النور: ۲۲؛ النساء: ۱٤٩؛ التغابن: ۱٤)

استغفار کرنا، گناہوں کا اعتراف کرنا، توبہ کرنا۔ (البقرة: ۱۹۹؛ ال عمرٰن: ۸۹، ۱۳٥،

ق گناہوں کی معافی کے د ساب باب موجو ہے ۔ اساب عمولی کے د ساب استان کے د ساب استان کے معافی کے د ساب استان کے د

١٩٥١م ١٩٠؛ النساء: ١١٠؛ المرزمل: ٢٠؛ التوبة: ٢٠١؛ المائدة: ٣٩، ٧٥؛ الانعام: ٥٤؛

الاعراف: ١٥٣؛ النور: ٥)

انیک لوگوں سے دعا کروانا یا نیکوں کا دوسروں کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔

(النساء: ٦٤؛ يوسف: ٧٧ ـ ٩٨؛ التوبة: ٩٩؛ الممتحنة: ١٢؛ المؤمن: ٧؛ الشورى: ٥)

اا: ظلم وزیادتی کے ازالے کے لیے نیکی کرنا۔ (النمل: ۱۱)

11: نيك اعمال كرنا\_ (هو د: ١١٤؛ فاطر: ٧٠؛ الانفال: ٢-٤؛ الفرقان: ٧٠)

۱۱۰ کبیره گناہوں سے بچا۔ (النجم: ۳۲)

۱۳: الله كي راه مين بجرت كرنا ـ (البقرة:۲۱۸ ۲؛ النحل: ۱۱۰)

10: الله كي راه مين صبر واستقامت اختيار كرنا ـ (النحل: ١١٠)

۱۲: عاجزی واکساری اختیار کرنا اور الله کی طرف رجوع کرنا دربنی اسواء یل: ۲۰)

می اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے بتا دیا کہ وہ کن گناہوں اور کس فتیم کے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا۔ (مثلاً دیکھیے النساء:۸۸،۱۳۷،۱۱۲،۲۸۰، التوبة:۸۸،محمد:۳۶؛ المنفقون:۲)

احادیثِ مبارکہ میں بہت سے اعمال ایسے ذکر کیے گئے ہیں کہ جن کے کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، مثلاً نبی اکرم سَلَّیْمِ نے فرمایا کہ پانچوں نمازیں، جعد آئندہ جمعہ تک اور رمضان اگلے رمضان تک درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے بشرطیکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ (مسلم، الطهارة، الصلوات الخمس و الجمعة ……، ح: ۲۳۳)

جن نیک اعمال سے گناہ معاف ہوتے ہیں ان میں سے چندیہ ہیں:

ا: نماز کے لیے سنت کے مطابق اہتمام سے وضوکرنا۔

(مسلم: ۲۲۹، ۲۶۷، ۲۶۵، ۲۰۱۱ ابن خزیمة: ۱۶۸۹)

ا: نماز کی سنت کے مطابق اوا یکگی اور پابندی (بخاری:۵۲۸، ۵۲۸، ۲۳۱، ۲۳۱، ۲۳۱، ۲۳۱، ۲۳۱، ۲۳۱، ۲۳۱، ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۳۵، مسند ابوداؤد: ۵۲۵؛ صحیح سنن نسائی: ۱٤٤؛ مسند احمد: ۵/۹۷۱)

© 7 کناہوں کی معافی کے دس اب جمع میں معافی کے دس ا

m: نماز میں سورة الفاتحہ کے آخر میں المین کہنا۔ (بخاری: ۷۸۱،۷۸۱)

٣: سمع الله لمن حمده كاجواب دينا\_ (بخارى:٧٩٦)

۵: سجده کرنا ـ (مسلم: ۸۸۸؛ مسندا حمد: ٥/ ۱٤٨٨؛ صحيح ابن ماجة: ١٤٢٢، ١٤٢٤)

٢: کیسوئی کے ساتھ دورکعت تحیة الوضوء ادا کرنا۔ (صحیح سنن ابو داؤد: ٩٠٥)

نمازِ جمعه اوا کرنا دربخاری: ۹۱۰؛ مسلم: ۲۳۳، ۸۵۷؛ صحیح سنن ابوداؤد: ۱۱۱۳)

۸: رات کی نماز (نماز تهجد، نماز تراوی ) ادا کرنا۔

(بخاری:۳۵، ۳۷؛ صحیح سنن ترمذی:۳۵۹)

9: رمضان المبارك كروز ركهنا - (بخارى: ٣٨؛ مسلم: ٢٣٣ ، ٥٥٧ ، مسندا حمد ١٥٥٧)

١٠ يوم عرفه (٩ زوالحبر) كاروزه ركهنا ـ (صحيح سنن ترمذى : ٧٤٩)

اا: ایم عاشوراء (۱۰محرم) کا روزه رکهنا - (صحیح سنن ترمذی:۷۵۲)

11: بيت الله كا مح كرنا\_ (بخارى: ١٢١؛ مسلم: ١٢١؛ صحيح سنن ترمذى: ٨١١)

۱۳ عمره اوا کرنا۔ (بخاری:۱۷۷۳؛ صحیح سنن ترمذی: ۸۱۰)

۱۴ حجراسوداورركن يماني كوچهونا\_ (صحيح سنن ترمذي: ۹۰۹؛صحيح ابن خزيمة: ۲۷۲۹)

1a: الله كي راه مين شهيد هونا\_

(مسلم: ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۸ ؛ مسندا حمد: ٤/ ۱۸۵ ؛ دار مي: ۲٤۱۱)

۱۲: الله تعالی کی شبیج تکبیر تهلیل اور تبحید کرنا و تکروتلاوت کی مجلس میں بیٹھنا۔ (بے خاری: ۲٤۰۳،

٥٠٥؟؛مسلم: ٩٩، ٥٩٧، الذكر و الدعاء و التوبة و الاستغفار ، فضل مجالس الذكر؛

صحیح سنن ترمذی:۳۵۳، ۳۵۳۳، ۳۵۳۳؛ مستدرك حاكم: ۱۸۸٦)

ان سورة الملك كي تلاوت كرنا ـ (صحيح سنن ترمذى: ١٨٩١)

۱۸: مجلس سے اٹھنے کی دعا پڑھنا۔

(صحیح سنن ابوداؤد: ٤٨٥٩؛صحیح سنن ترمذی:٣٤٣٣؛صحیح سنن نسائی:١٢٧٥)

19: بازار میں داخل ہونے کی وعایر هنا۔ (صحیح سنن ترمذی:٣٤٢٨)

© گناہوں کی معافی کے د ساب بے میں معافی کے د ساب عموم کا انہوں کی معافی کے د ساب عموم کا انہوں کی معافی کے د

۲۰: کھانا کھانے کے بعد کی وعایر طنا۔ (صحیح سنن ابوداؤد:۲۳،۲۶)

ا۲: نیا کیڑا بمننے کے بعد کی وعایر هنا۔ (صحیح سنن ابوداؤد:٤٠٢٣)

۲۲: توبواستغفار کرنا (صحیح سنن ابوداؤد: ۱۵۱۷؛ صحیح سنن ترمذی: ۲۰۵، ۲۲د) ( ۷۲۷۰؛ مستدرك حاکم: ۷۲۷۷)

۲۳: پریشانیون ،مشکلات اورمصائب پرصبر کرنا۔ جرم کی سزادنیا میں مل جانا۔

(بخارى: ٥٦٤٠، ٥٦٤١، ٥٦٤٧، ١ الايمان، باب: ١٨ ؛ مسلم: ٢٥٧٧)

۲۴: برائی ہوجائے تواس کے بعد نیکی کرنا۔

(بخاری:۲۸۷ ۶؛صحیح سنن ترمذی:۳۱۱۵، ۱۹۸۷)

۲۵: صدقه کرنا\_ (صحیح ابن ماجة: ۹۷۳ ؟ مسنداحمد: ٥/ ٢٣١)

۲۲: مخلوق پرترس کھانا۔ (بخاری:۲۰۹)

۲۲: راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا۔ (بخاری:۲٤٧٢)

۲۸: الله کی راه میں ہجرت کرنا۔ (مسلم: ۱۲۱)

۲۹: مسلمان بھائی سے ملاقات کے وقت مصافحہ کرنا۔ (صحیح سنن ابوداؤد: ۲۱۲ه)

• اسلام کی حالت میں بالوں کا سفید ہونا۔ (صحیح سنن ابوداؤد: ٤٢٠٢)

اس: میت کے عیوب کی پردہ ایشی کرنا۔ (مستدرك حاكم:١٣٠٧)

۳۲: نماز کے لیے اوان دینا۔ (صحیح سنن ابوداؤد: ۱۵، ۵۰صحیح سنن نسائی: ٦٤٣)

سرس: نبي اكرم مَّلَ يُعْمَّم پر درود بير هنا\_ (صحيح سنن نسائي:١٢٣٠)

حافظ جلال الدین قاسمی ﷺ کی کتاب کی اس اشاعت کوتخ تئی تحقیق، اضافہ جات، تعلیقات اور نظر ثانی کے بعد شائع کیا گیا ہے، جس سے کتاب کی افادیت اور استنادی حیثیت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اس اشاعت کی اضافی خوبیاں درج ذیل ہیں:

ا: کتاب کا نام گناہوں کی معافی کے دس اسباب رکھا گیا۔

r: پروف ریڈنگ کی اغلاط کی تضیح کی گئی۔

ق گناہوں کی معافی کے دس اب بر عموم کا معافی کے دس اب عموم کا انہوں کی معافی کے دس ا

m: آیات کی کمپوزنگ کی بجائے قرآن کی اصل کتابت لگائی گئے۔

۲: تمام آیات کے حوالہ جات درج کیے گئے، نیز سورتوں کے نمبر شار بھی لکھ دیے گئے۔

۵: قولی احادیث پراعراب لگائے گئے۔

Y: احادیث کی تخریخ تج و تحقیق کی گئی۔

علیقات لگائی گئیں اور پچھ مقامات پر معمولی حک واضافہ بھی کیا گیا۔

٨: العض عنوانات كى ترتيب ميں بھى معمولى تقديم و تاخير كى گئى ۔

اس اشاعت کے مزید لفظی ومعنوی محاسن کا اندازہ قارئین کرام ہی لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فاضل مؤلف محقق، راقم الحروف اور جملہ معاونین کی اس محنت اور کاوش کو قبول کرے۔

ڈا کٹر حافظ محمد شہباز حسن ایسوی پروفیسر، شعبہ علوم اسلامیہ، انجینئر نگ یونیور ٹی



#### مقدمه

امام ابن قیم السلان نیم السلان اپن شهره آفاق کتاب "الجواب الکافی" میں وہ پچاس سزائیں گنوائی ہیں جو بندے کو اُس کے گناموں کی وجہ سے دنیا وآخرت میں دی جاتی ہیں۔ یہ ایک مفید اور طویل بحث ہے۔

امام ابن تیمید رسلی نے بھی کتاب وسنت کی روشی میں دس ایسے اسباب گنوائے ہیں جنمیں اختیار کرنے سے گنہگار بندے پر صادر ہونے والی سزائیں کالعدم ہوسکتی ہیں مثلاً توبہ کی وجہ سے اللہ تعالی نے بندے کے تمام گنا ہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے:

﴿ قُلُ یٰجِبَادِ کَ الَّذِیْنَ اَسُرَفُواْ عَلَی اَنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُواْ مِنْ دَّحْمَةِ اللهِ اللهِ

(الزمر: ٣٩/ ٥٣)

''فرما دیجیے کہ اے میرے (اللہ کے) بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ، بالیقین اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ واقعی وہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔''

اسی طرح استغفار کا معاملہ بھی ہے کہ طلبِ مغفرت پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے:
﴿ وَ السّتَغْفِرُ وَ اللّٰہَ ﴾ لِنَّ اللّٰہ عَفُورٌ تَرَحِيْمٌ ﴾ (المزمل: ۲۰/۲۷)

''اور اللہ سے استغفار کرو، یقیناً اللہ بہت بخشے والا ، بہت رحم کرنے والا ہے۔'

زیر نظر رسالہ میرے رفیق گرامی مولانا حافظ جلال الدین قاسمی ﷺ نے مرکز اسلامی
کرنول (آندھرایردیش) میں قیام کے دوران قلمبند کیا تھا۔

مولانا قاسمی کا مطالعہ کافی وسیع ہے، خاص طور برعلائے سلف کی کتابوں کا مطالعہ ان کا

کو گناہوں کی معافی کے دس اسباب عمیم یہ معمولی کے الاسلام امام ابن تیمیہ المطلق اور امام ابن قیم جوزیہ المطلق کے یہ بڑے محبوب مشغلہ ہے۔ شخ الاسلام امام ابن تیمیہ المطلق اور امام ابن قیم جوزیہ المطلق کے یہ بڑے مدّاح ہیں۔ آپ نے کثرت سے انہیں پڑھا ہے۔ اس تناظر میں کتا بچے کی افادیت اور معنویت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ کتا بچہ اہمیت کا حامل اور وقع ہے۔

جھے یہ کہنے میں کوئی تامل نہیں کہ مولانا قاسمی تحریر وتقریر کے مردِ میدان ہیں، ان کی زبان و بیان میں بلاکی روانی اور ارتباط کی چیشنی ہوتی ہے۔ مولانا قاسمی جس موضوع پر بھی بولتے ہیں، خوب بولتے ہیں اور اسی طرح کھتے بھی خوب ہیں۔ اس کے لئے احباب سے مشورہ بھی لیتے ہیں اور سیننگڑوں کتابوں کو کھنگال ڈالتے ہیں۔ نیزان کی تقریر وتحریر میں جامعیت اور خلوص کی صدافت کے ساتھ ساتھ ادبی چیشنی بھی نمایاں نظر آتی ہے۔

اس کتا بچے میں گناہوں کی بخشش کے اسباب کی عام فہم انداز میں تفہیم کی گئی ہے۔ وقت کی تنگ دامانی کے جوشا کی ہیں، انہیں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے پچھالیہ ہی رسالے ہوا کرتے ہیں۔اس لحاظ سے مولانا کی سعی قابل مشکور ہے۔ ہمارا اردو دال طبقہ اور تعلیم یافتہ افراد نیز علماء وخطباء بھی ان نکات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

میری الله تعالی سے دعا ہے کہ بیرسالہ امیدوارانِ مغفرت کے لئے بارانِ رحمت ثابت

ہو ہ

چھوٹی سی چھوٹی ہو نیکی تو اسے ہلکی نہ جان رب کی بخشش کے لئے کوئی بہانہ چاہئے

خیراندیش پوسف جمیل جامعی آندهرایردیش



# عرض مؤلف

میں شہر کرنول (آندھرا پردیش) کے ان رفقاء کا بہت شکر گزار ہوں جنھوں نے مجھے مسجد مرکز اسلامی کرنول میں درسِ قرآن کے لئے بہاصرار مدعو کیا۔خوش فہم،خوش مذاق،شستہ ذوق احباب اور قرآن حکیم کے معارف واحکام جاننے کے شائفین کے جم غفیر کی شرکت نے میری طبیعت کو کافی متاثر کیا۔

مئیں نے اپنے باطن میں جھانکا تو نفس کو قتیل خواہشات اور قدموں کو راو تقوی میں ست خرام پایا، اور شعور کے رگ و ریشے میں خفلت کی برف جمی نظر آئی اور پچاس سال سے متجاوز بدن سرائے بوڑھی اور کتابِ زندگی کرم خوردہ ہو چلی ہے، احساسات کی سرحدیں ٹوٹ رہی ہیں، شمع جاں ہوا کی رہگر رمیں ہے اور شچر حیات کی سبز خلعت پر زردمیل جمنے لگی ہے، خجانے کب اس بدن سرائے کی قرقی کا حکم آجائے۔

یہ سب محسوں کر کے اپنا حال، ماضی سے بہت شرمندہ نظر آیا اوردل پرغباریاس وقنوط چھانے لگا۔ مگر جب نظر آیت ﴿ لَا تَقْنُظُوا ﴾ (الزمر: ٣٩/ ٥٣) پر پڑی تو روئے احساس پر بشاشت کے نشاں ظاہر ہوگئے کہ طلب عفو ہی وہ ذریعہ ہے جس سے ربّ عَفُو ؓ کے سیلِ عفو میں فجور کے خس و خاشاک بہہ سکتے ہیں، اور دعا سلسیلِ اثر میں غوطہ زن ہوسکتی ہے اور مغفرت اللی کے نور سے گناہوں کی تاریکیاں حیب سکتی ہیں۔

اس احساس نے میری توجہ اس طرف بھی منعطف کرائی کہ ان اسباب کو صفحہ قرطاس پر منتقل کردوں، جن سے مغفرتِ رہِ غفور بندوں کو اپنی آغوشِ رحمت میں لے لیتی ہے۔کتاب وسنت پر گہری نظر ڈالنے کے بعد کئی اسباب معلوم ہوئے،ان میں سے دس اسباب کو اِس تحریر کی زینت بنایا گیا۔

گو گناہوں کی معافی کے دس اسباب عمیم میں معافی کے دس اسباب عمیم میں معافی کے دس اسباب عمیم میں میں اسباب عمیم می اور دل و د ماغ نے تحریر پر آ مادگی ظاہر کر دی، جس کے نتیج میں یہ عجالہ پیشِ خدمتِ قارئین ہے۔

میں مجی محترم جناب یوسف جمیل جامعی طلات کے صاحبزادے جاوید اقبال جامعی اطلال اللہ عمرہ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جھوں نے ترجیحی بنیادوں پراس کتا بچے کی کمپوزنگ کر کے اشاعت کے لیے تیار کردیا۔

مؤلف

الراجى عفو ربه حافظ جلال الدين القاسمى فاضل دارالعلوم ديو بند، ايم المصيسوريو نيورستى (انڈيا)





استغفار کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے تا ہم کچھ اوقات اس سلسلے میں خاص اہمیت کے حامل ہیں، ابوہر رہ سے مروی ہے، رسول الله مَالَيْظِ نے فرمایا:

''ہمارارب آسانِ دنیا پر ہررات نزول کرتا ہے، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، تو فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، ممیں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو قبول کروں، کون ہے جو آبول کروں، کون ہے جو اِستغفار کرے یعنی گناہوں کی معافی مانگے تو میں اسے بخش دوں۔''

#### الله تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَ الَّذِينَ لِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِلهَ اللهُ وَاللَّذِينَ لِذَا فَعَلُواْ وَلَمْ يُصِدُّوا عَلَى مَا فَعَلُواْ وَلِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ يُصِدُّوا عَلَى مَا فَعَلُواْ وَ لَمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَ لَمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (ال عمر ن: ٣/ ١٣٥)

"جب ان سے کوئی فخش (ناشائستہ) کام ہوجائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو آئہیں اللہ یاد آ جاتا ہے پھر وہ اپنے گناہوں کے لئے استغفار کرتے ہیں۔ اور اللہ کے سوا گناہوں کوکون بخش سکتا ہے اور وہ جانتے ہوجھتے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔"
استغفار کا خاص مہدنہ

رمضان المبارک استغفار کا خصوصی مہینہ ہے،اس میں استغفار کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے،اس شخص کی بدشمی ہی ہوگی جو اِس مہینے میں بھی اللّٰد کی رحمتوں سے محروم رہے۔اس

الجمعة، الدعاء و الصلاة من انحر الليل، ح:٥١١٥.

© گناہوں کی معانی کے دکس اسباب عمومی کے دھوں کے جھے میں بددعا ئیں ہی آتی ہیں۔

طلب عفو (معافی ) کے لئے بہترین رات

جن راتوں میں شپ قدر ہونے کا امکان ہوان میں معافی کے لیے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رہا ہے مروی ہے، انہوں نے پوچھا،اللہ کے رسول! اگر مجھے لیلة القدر ملے تو میں کیا دعا کروں؟

آپ مَالِيَّا مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

((اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُونٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي)

"الله! بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پیند کرتا ہے، مجھے معافی کردے۔"

مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان کی پانچ طاق راتوں میں لیلۃ القدر کا تلاش کرنے والا مذکورہ دعا پڑھے۔اس رات اللہ خصوصی طور پر بندوں کومعاف کرتا ہے۔ استغفار کے دیگر فوائد

الله تعالی نے فرمایا:

﴿ وَ آنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوْآ اِلَيْهِ يُبَيِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَّى

● صحیح ابن خزیمة، الصیام، استحباب الاجتهاد فی العبادة فی رمضان لعل الرب عزوجل برأفته و رحمته یغفر للمجتهد قبل ان ینقضی الشهر و لایرغم بأنف العبد بمضی رمضان قبل الغفران، ح:١٨٨٨؛ ترمذی، ح:٥٤٥٣، صحیح ابن حبان:٤٠٤؛ الادب المفرد للبخاری:٦٤٦.

و ابن ماجة، الدعاء، الدعاء بالعفو و العافية، ح: ٣٨٥، اس حديث كراوى عبدالله بن بريده كا ام المونين عائشر وللهاسي ساع ثابت نهيس، كما قال الدار قطني (ارشد كمال)

البته امام ترمذی رشش نے اس حدیث کو' دسن صحیح'' ککھا ہے۔ (ویکھیے ترمذی ، الدعوات ، فی فضل سؤال العافیة و المعافاة ، ح: ۳۵۱۳ ) ، حافظ زیبر علی زکی رشش نے بھی ابن ماجة (ح: ۳۸۵۰) کی تخ سی حقیق میں اس روایت کے بارے میں کھا: اسنادہ صحیح ۱۹۲/۵ ، دارالسلام ، لاہور (شہباز حسن )

کو گناہوں کی معافی کے دسساب بھی ہوں کہ معافی کے دسساب بھی ہوں کا ہوں ۔ 17 کو گھی گئا ہوں گئا ہوں گئا ہے دی فضل کے فضل کے فضل کا فضل کا کا ہود ۔ (۳/۱۱) ۔ ''تم اپنے رب سے استغفار کرواور اس سے توبہ کرووہ مقررہ وقت تک متاع حسن اور ہر ذی فضل کو اپنا اور فضل عطا کرے گا۔''

وہ دنیا میں متاعِ حسن (اچھا سامان زندگی ) سے اور مرنے کے بعد آخرت میں خصوصی فضل سے نوازے گا۔

سیدنا نوح عالیًا نے اپنی قوم سے فرمایا:

﴿ فَقُلُتُ اسْتَغُفِرُ وَ ارَبَّكُمُ لَا اِنَّكَ كَانَ غَفَّارًا اللَّهَ اللَّهَ عَلَيْكُمُ اللَّهَ اللَّهَ عَلَيْكُمُ مِّنْ وَيَجْعَلُ تَكُمُ جَنَّتٍ وَيَجْعَلُ تَكُمُ جَنَّتٍ وَيَجْعَلُ تَكُمُ جَنَّتٍ وَيَجْعَلُ تَكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّلَٰ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللَّهُ اللَّالِمُ اللللْمُولِلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولُول

''مئیں نے کہا: اپنے رب سے معافی مانگ لو، یقیناً وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر بہت برتی بارش اتارے گا،اور مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمھاری مدد کرے گا،اور تمھیں باغات عطا کرے گا اور تمھارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔''

اسی طرح سیدنا هود عَالِيًا نے اپنی قوم سے فرمایا:

شراد بن اوس وللنَّؤَ سے مروی ہے، نبی مَالَّيْمُ نَ فرمايا: سيد الاستغفاريہ ہے كه بنده كهے: ((اَكُلُّهُ مَّ اَنْتَ رَبِّى كَلَّ اِلْهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِى وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا © گناہوں کی معافی کے دس اب بوری معافی کے دس اب بوری معافی کے دس ا

صَنَعْتُ، اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى ۚ وَاَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْلِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا اَنْتَ) •

"الله! تو میرارب ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے عہداور وعدے پر ہوں، جتنی میری استطاعت ہے میں اپنے تمام اعمال کے شرسے تیری پناہ چاہتا ہوں اور میرے اوپر تیری جتنی نعمتیں ہیں، میں ان کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے تمام گناہوں کا معترف ہوں لہذا مجھے بخش دے۔اس کئے کہ تیرے علاوہ گناہوں کو بخشے والا کوئی نہیں۔"

#### آپ مَنْ لَيْنِمْ نِے فرمایا:

((وَ مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنَا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ اَنْ يُرْمِهِ قَبْلَ اَنْ يُمْسِى فَهُوَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَ مَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ اَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ)

''جواسے یقین کے ساتھ دن میں پڑھے اوراسی دن شام ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو جنتی ہے۔ اور جواسے یقین کے ساتھ رات میں پڑھے اور ضح ہونے سے پہلے انتقال کر جائے تو جنتی ہے۔''



۱۳۰۶: ما الدعوات، افضل الاستغفار، ح: ۲۳۰۸.

و ايضاً.

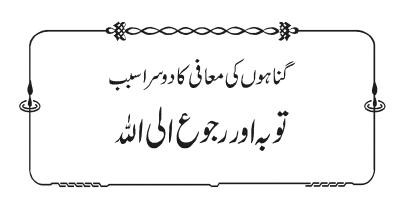

عیسائوں کے عقید ہے کے مطابق انسان پیدائش گنہگار ہے۔ گرمسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان پیدائش گنہگار ہیں۔ بلکہ ہر بچے فطرتِ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ گناہوں سے بالکل پاک پیدا ہوتا ہے۔ ابوہریہ ڈٹائٹو سے روایت ہے کہ نبی طُلٹو اُنے فرمایا:

(( کُ لُّ مَ و لُ و دِ یُولَدُ عَلَی الْفِطْرَةِ فَابَواَهُ یُهُوِدَ اَنِهِ اَوْ یُنَصِّرانِهِ اَنْ یُسِیّ مِلْ اَلٰہِ یَا اِنْ اِللَٰہِ یَا اِللَٰہُ یَا اِللَٰہُ یَا اِللَٰہُ یَا اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰہُ یَا اِللّٰہُ یَا اِللّٰ اِللّٰہُ یَا اُن یَا وَ یَے ہُوں بنا ویت ہو یا یہ جب چو پایہ بیدا ہوتا ہے تو کیا تم اس میں کوئی کان کٹا دیکھتے ہو؟''

یکی وجہ ہے کہ مشرک کا بچ بھی اگر بچین میں فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے۔ ﷺ

بخارى، الجنائز، ما قيل في أولاد المشركين، ح:١٣٨٥.

ا مشرکین کی اولاد کے متعلق مختلط مؤقف یہی معلوم ہوتا کہ ان کے بارے میں سکوت اور تو قف کرنا چاہیے جیسا کہ محج بخاری (ح:۸۴۲) میں بھی ہے۔ (محمدار شد کمال)

حافظ ابن قیم جوزیہ رشائنے نے اپنی ایک کتاب کے آخر میں مکلّف مخلوق کے آخرت میں اٹھارہ مراتب اور طبقات بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک طبقہ کفارو شرکین کے فوت ہونے والے بچوں کا ہے۔ ان کے بارے میں انھوں نے نو نقطہ ہائے نظر بیان کیے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے: (۱) ان کے بارے میں تو قف کرنا چاہیے۔ (۲) وہ دوزخ میں جا کیں گے۔ (۳) وہ جنتی ہیں۔ (۳) وہ واعراف میں ہوں گے۔ (۵) وہ اللہ تعالی کی مشیت کے تحت ہیں۔ (۲) اہل جنت کے خادم اور غلام ہوں گے۔ (۷) جو تکم ان کے والدین پرلگایا جائے گا وہی ان پر لاگو ہوگا۔ والدین کے لیے جہنی جنت نوان کے لیے بھی جنت، والدین کے لیے جہنم تو ان کے کیا وہ کیا وہ کیا وہ کیا ان کی طرف اور ان کے ملاوہ جنسیں دعوتِ اسلام نہ پنجی ہوگی ہوگی ان کی طرف اللہ تعالی رسول ہیں گا۔ ان میں سے جولوگ رسول کی اطاعت کریں گے جنت میں داخل ہوں گے اور جومعصیت کریں گے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا۔ (۹) وہ مٹی ہو جا کیں گے۔ (دیکھیے طریق العہ جرتین و باب السعاد تین (خوش نصیبی کی راہیں) ہیں: ۱۹۵ مرتب میں مؤت کو ترجے دی ہے۔ (شہباز حسن) ابنِ قیم بڑائیں نے آٹھویں مؤقف کو ترجے دی ہے۔ (شہباز حسن)

انسان غلطیوں کا بتلا ہے، ہاں معصیت کی کمیت و کیفیت میں تفاوت ہوسکتا ہے۔ نیز انسان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، جس کا ایک سبب تو بہ ہے۔ تو بہ کا لغوی معنی ''لوٹنا'' ہے اور اصطلاحی معنی ہے سیئات سے حسنات کی طرف لوٹنا۔

الله تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَ تُوبُوْ آ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا آيُّكَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ ۞

(النور:۲٤/۲٤)

''تم سب لوگ الله کی جناب میں توبہ کروتا کہتم کامیابی سے ہمکنار ہوسکو۔''
اس آیت کر یمہ میں فلاح کو توبہ پر معلق کیا گیا ہے۔ اور تعلیق المسبب بسببہ ہے اور لفظ
لعلّ لایا گیا جوتر تی پر دلالت کرتا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کامیابی کی امیر صرف توبہ
کرنے والوں کے لئے ہے۔ ایک جگہ الله تعالی نے فرمایا:

﴿ وَمَنْ لَكُمْ يَكُبُ فَالْوَلِيكَ هُمُ الظّٰلِمُونَ ۞ ﴾ (الحجرات: ٩١١) \* (١١ جوتو بنہيں كرتے وہى ظالم ہيں۔'

اس آیت میں اللہ تعالی نے ہندوں کی دوسمیں بیان کی ہیں؛ایک توبہ کرنے والا، دوسرا ظالم ۔ تیسری کوئی قتم نہیں۔

## توبه کا دروازہ کھلا ہے

#### الله تعالیٰ نے فرمایا:

کو گناہوں کی معافیٰ کے دس اسباب عمیم جو کہ معافیٰ کے دس اسباب عمیم جو کہ تھا ہوں کی معافیٰ کے دس اسباب عمیم جو کھر قریب ہی تو بہ کرلیں تو اللہ بھی ان کی تو بہ قبیل جو برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہے: میں نے اب تو بہ کی نہان کی تو بہ جو کفر پر ہی مرجائیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔''

آیت میں آنے والے لفظ جَھَ ۔۔۔ الَّةِ سے کیا مراد ہے! یہاں جہالت سے مراد گناہ ہے، خواہ لاعلمی میں کیا جائے یا جان بوجھ کر۔ •

ضحاک اورمجاہد نے فرمایا کہ جہالت سے مرادعد ہے لیعنی جان بوجھ کر گناہ کر لینا۔ ایک اور مقام پر اللّٰد تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ ثُمَّ اَنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا الشَّوْءَ بِجَهَا لَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْ بَعْلِ ذٰلِكَ وَ الْمُسَلَحُوْآ لِنَّكَ وَبَّ لَكِهُ السَّوْءَ بِجَهَا لَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْ بَعْلِ ذٰلِكَ وَ السَّلِ اللَّهُ وَرُ تَحِيْمُ فَى السَّلِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللِلْمُولِلَّا اللللْمُولِمُ اللللِّلْمُ اللِ

#### الله تعالى نے فرمایا:

﴿ الله يَعْلَمُوْ الله هُو يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِم وَ يَاخُنُ الصَّدَ فَتِ وَ الله السَّدِ فَتِ وَ الله السَّعِدُ وَ الله السَّعِدُ وَ الله السَّعِدُ وَ الله السَّعِدُ وَ الله الله السَّعِدُ الله السَّعِدُ الله السَّعِدُ الله الله السَّعِدُ الله السَّعِدُ الله الله السَّعِدُ الله الله السَّعِدُ الله الله الله السَّعِدُ الله الله السَّعِدُ الله السَّعَدُ الله السَّعَدُ الله السَّعَدُ الله السَّعَدُ الله السَّعَدُ السَّعَدُ السَّعَدُ الله السَّعَدُ الله السَّعَدُ الله السَّعَدُ الله السَّعَةُ السَّعَادُ الله السَّعَدُ الله السَّعَةُ الله السَّعَدُ اللهُ السَّعَدُ السَّعَدُ السَّعَدُ السَّعَدُ اللهُ السَّعَدُ اللهُ السَّعَادُ السَّعَادُ السَّعَادُ السَّعَادُ السَّعَادُ السَّعَادُ السَّعَادُ اللهُ السَّعَادُ السَ

''کیا آئہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات قبول کرتا ہے۔اور اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔''

ترکِ معاصی اور اپنی اصلاح کچی توبه کی اہم شرط ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے خالص توبہ کرنے کا حکم دیا ہے، نیز اس کے فوائد بھی بیان کیے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

تفسير الطبرى ، تحت الأية .

﴿ يَاكِنُهُا النَّذِينَ امْنُوا تُوبُوۤا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوْحًا طَلَى رَبُّكُمْ اَن يُكَفِّرَ عَنْ تَكُوْمَ اللهُ النَّائِمُ وَ يُلْخِلَكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْاَنْهُولَا يَوْمَ لَا يَخْزَى اللهُ النَّبِينَ وَ النَّذِينَ امْنُوا مَعَهُ وَ وُوهُمْ يَسُعَى بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَ يَخْزِى اللهُ النَّبِينَ وَ النَّذِينَ امْنُوا مَعَهُ وَوُهُمْ يَسُعَى بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَ بِالنَّهُ النَّهِمُ يَقُولُونَ رَبَّنا آئهِمُ لَنَا نُورَنا وَاغْفِرْ لَنَا وَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ بِايُنَ النَّهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنا آئهِمُ لَنَا نُورَنا وَاغْفِرْ لَنَا وَالْكَعْلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يَكُولُونَ رَبَّنا آئهُم لَنَا نُورَنا وَاغْفِرْ لَنَا وَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يَكُولُونَ وَبَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

''ایمان والو!اللہ کے سامنے پچی اور خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمھارا رب تمھارے گناہ مٹا دے اور شہیں ان جنتوں میں داخل کرے جن کے بنچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اُس دن اللہ نبی کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو رُسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔وہ کہہ رہے ہوں گے:ہمارے رب! ہمیں کامل نور عطا کر اور ہماری مغفرت کر دے، یقیناً تُو ہر چیزیر یوری قدرت رکھنے والا ہے۔''

حالتِ نزع ميں توبه

عبدالله بن عمر وسے روایت ہے کہ نی مَثَاثِیْمُ فرماتے ہیں: ((إِنَّ اللَّهَ لَيَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ) •

''بےشک اللہ بندے کی توبہاس کے غرغرہ (کی ابتدا) سے پہلے قبول کرتا ہے۔'' غرغرہ یہ ہے کہ مرنے کے قریب آ دمی کے منہ میں کوئی تپلی چیز ڈالی جائے اور وہ اسے منہ میں ایرے پھیرے مگر حلقوم کے پنچے نہ اتار سکے۔

سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے وقت تو بہ

ابو ہر ریرہ سے مروی ہے کہ رسول الله مَثَالَيْمُ نِے فر مایا:

((مَنْ تَابَ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ))

ابن ماجة ، الزهد، ذكر التوبة، ح:٤٢٥٣.

<sup>2</sup> مسلم ، الذكر ، استحباب الاستغفار .....ح: ٢٧٠٣ .

کو گناہوں کی معافی کے دس اسب عمی میں معافی کے دس اسب عمی میں معافی کے دس اسب عمی میں معافی کے دست اللہ اس سے پہلے کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع ہوتو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔''

# بدعتی کی توبہ

انس وَ اللهُ عَلَيْهِ مِهِ مِهِ مِهِ مَهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِهِ مِهِ اللهُ عَلَيْهِ مِهِ مِهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا الللهُ عَلَيْهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللل

''یقیناً اللہ نے ہر بدعتی سے تو بہ کو چھپا دیا ہے، جب تک وہ اپنی بدعت چھوڑ نندے۔''

#### ایمان پاس (مایوسی کے وقت کا ایمان)

ایمانِ پاس (مایوی کے وقت کا ایمان) معتبر نہیں (ایسے موقعہ کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی)، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ فَكُمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَهَا رَاوُا بَاسَنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَلَ خَلَتُ فِي عِبَادِمٌ \* وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَفِرُونَ ﴿ وَالمؤمن: ٤٠ / ٨٥) "تو ہمارے رب کے عذاب کے دکھ لینے کے بعدا یمان نے انھیں نفع نہ دیا، اللہ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں میں برابر چلاآ رہا ہے۔ اور اس جگہ کا فرخا ئب و خاس ہوئے۔"

گاہوں کی معانی کے دس اسباب عمہ ہے ہم محمد علی کے دس اسباب عمہ ہے ہم ہوں کے دور کا ایکا تو یہ

(۱)....هی الندم علی ما سلف منه فی الماضی گزشته گنامول پر ندامت أثر من الاقلاع عنه فی الحال مال میل گناه سروری الحال مال میل گناه سروری الحال مال میل گناه سروری الحال

(٣)....والعزم على ان لا يعاوده في المستقبل مستقبل ميس گناه نه كرنے كاعزم هميں لوبه كي تين قسميں

گناہوں سے توبدول سے کرے اور زبان سے کرے، ان دونوں کے ساتھ عملی توبھی ہونی چاہئے۔ عملی توبہ کی شکل ہے ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دے۔ گناہ کے بعد اس کا اعتراف ایسا ہے جیسے ایک آ دمی گڑھے میں گرگیا، اب وہ اپنے گرنے کو محسوں کرے۔ دوسرے گناہ پر شرمسار ہونا ہے معنی رکھتا ہے کہ وہ اس گڑھے کو بری جگہ سمجھتا ہے پھر صدقات و خیرات سے اس کی تلافی کرنا گویا گڑھے سے نکلنے کے لئے ہاتھ پاؤں مارنا ہے۔

اگرانسان توبہ کرنا چاہتا ہوتو اسے جاہیے کہ جو گناہ اس نے پہلے کیے ہوں ان پر پشیمان ہو۔

🖈 🖰 جس گناہ سے انسان تو بہ کرنا جا ہتا ہووہ اس گناہ کوتر ک بھی کر دے۔

 \(
 \tau \)
 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

ملاحظہ: .....گناہ کا تعلق اگر حقوق العباد سے ہوتو جس شخص کی حق تلفی کی ہوائس کی حتی الامکان تلافی کی مرائس کی حتی الامکان تلافی کرے، مثلاً چور اگر تو بہ کرنا چاہتا ہوتو مسروقہ مال واپس کرے تو بہ کرے۔ البتہ بعض اوقات صاحبِ حق سے معافی ما نگناممکن نہیں ہوتا، مثلاً جس انسان برظلم وزیادتی کا مرتکب ہوا وہ شخص فوت ہو چکا ہوتو ظاہر ہے اس سے معذرت نہیں کی جاسکتی اور نہ اس سے معافی مانگی جاسکتی ہے۔ (شہباز حسن)

© 26 کو گراہوں کی معافی کے د سیاب عموم سے معافی کے د سیاب عموم کی اسلامی کا انتخاب کا معافی کے د سیاب عموم کی ا

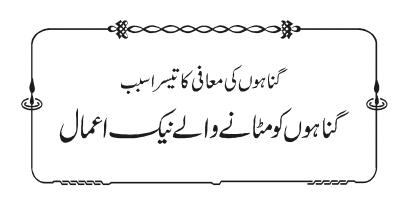

الله تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَ اَقِيمِ الْصَّلَوَةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَ زُلَقًا مِنَ النَّيْلِ اللَّهِ الْحَسَنَٰتِ يُنْهِبُنَ السَّيِّاٰتِ الْحَسَنَٰتِ يُنْهِبُنَ السَّيِّاٰتِ الْحَسَنَٰتِ يُنْهِبُنَ السَّيِّاٰتِ الْحَلَٰقِ الْحَسَنَٰتِ يُنْهِبُنَ اللَّهِ اللَّهِ الْحَلَٰقِ الْحَسَنَٰ اللَّهُ اللَّلَّةُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

ابو ہریرہ خالفی سے مروی ہے کہرسول الله مَالليْ الله مَالليْ الله مَالليْ الله مَالله مَالله مَالله مَالله

''کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتادوں جن سے اللہ گناہوں کومٹا دیتا ہے۔ آاور ان کے ذریعے درجات بلند کرتا ہے؟ تکلیف کے وقت بھی اچھی طرح وضو کرنا، مسجدوں میں دُورسے چل کرآنا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا یہی رباط ہے ، یہی رباط ہے۔''

امام نووی ﷺ نے رباط کامعنی الحبس علی الطاعة بتایا ہے۔ یعنی یہی درحقیقت این آپ کواللہ کی اطاعت پرنفس کوروکنا ہے۔

مؤطا ، قصر الصلوة في السفر ، انتظار الصلاة و المشى اليها ، ح: ٣٩٦.

<sup>∀ &</sup>quot;گناہوں کو مٹانے والے اعمال" سے متعلق ہمارے فاضل دوست مجمدار شد کمال صاحب نے ایک مستقل کتاب بھی تحریر کی ہے جو کہ مطبوع ہے۔اس میں بیان کردہ اعمالِ صالحہ کا خلاصہ حرف اول میں پیش کردیا گیا ہے۔ان اعمال کی تفصیل حاننے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ مفیدر ہے گا۔ (شہماز حسن)

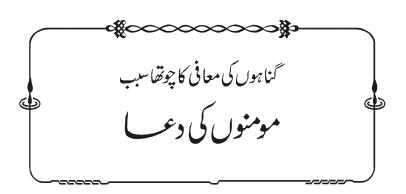

الله تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَ الَّذِينَ جَاءُوْ مِنْ بَعُوهِمْ يَقُوْلُونَ رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ امَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ فَى ﴿ الحشر: ٩٥/ ١٠)

"اور (ان کے لئے ) جو اُن کے بعد آئیں جو کہیں گے اے ہمارے رب! ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ایمان والوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ نہ ڈال ااور اے ہمارے رب! بے شک تو شفقت کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔"

ابن عباس وَ اللَّهُ سَمْ موى ہے، وہ كہتے ہيں، ميں نے نبى مَاللَّهُ كو يوفر ماتے سنا: ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَـمُـوْتُ فَيَـقُوْمُ عَلَى جَنَازَتِهِ اَرْبَعُوْنَ رَجُلًا كَا يُشْرِكُوْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شُفِّعُوْا فِيْهِ)) •

''اگر کوئی مسلم (موحد) فوت ہو جائے اور اس کی نماز جنازہ چالیس ایسے آدمی پڑھیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تو اللہ اس میت کے حق میں ان کی سفارش قبول کرے گا۔''

نماز جنازہ میں کس چیز کی سفارش کی جاتی ہے ابوہریرہ ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیلِ جب کسی میت پرنماز جنازہ پڑھتے تو یہ دعا کرتے:

((اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَاتِئِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأَثْثَانَا. اَللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيه عَلَى الْإِسْلامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوفَّهُ عَلَى الْإِسْلامِ وَمَنْ تَوفَيْتُهُ مِنَّا فَتَوفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ. اَللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ

ابو داود، الجنائز، فضل الصلاة على الجنائز ....، ح: ٣١٧٠.

© 30 کاناہوں کی معافی کے دس الب عموم میں معافی کے دس الب عموم میں معافی کے دستان کے دہائی اللہ کا میں معافی کے دستان کے دستان کی معافی کے دستان کے دستان کی معافی کے دستان کے دستان کی معافی کی معافی کے دستان کے دستان کی معافی کے دستان کی معافی کے دستان کی معافی کے دستان کی معافی کی معافی کے دستان کی معافی کی معافی کے دستان کے دستان کی معافی کے دستان کے

''اے اللہ! ہمارے زندہ اور ہمارے مردہ کو، ہمارے حاضر اور ہمارے غائب کو،
ہمارے چھوٹے اور ہمارے بڑے کو اور ہمارے مرد اور ہماری عورت کو بخش
دے۔اللہ! ہم میں سے جسے زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھنا اور ہم میں سے جسے
تو موت دے ایمان پرموت دینا۔اللہ! ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کرنا اور
اس کے بعد ہمیں گراہ نہ کرنا۔''

نبی ا کرم مَثَاثِیَاً ہید دعا بھی کرتے تھے:

((اَلله الله الله الله الله الله وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَآءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتُ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ اَهْ لِله وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِه وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّة وَأَعْدُهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ) وَمَنْ عَذَابِ النَّارِ) وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ)

''اے اللہ! اسے بخش دے ، اس پر رحم کر اسے عافیت دے ، اسے معاف کر دے دے اور اس کی مہمانی باعزت کر اور اس کے داخل ہونے کی جگہ وسیع کر دے اور اسے پانی ، برف اور اولوں کے ساتھ دھو دے ، اور اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح تو نے سفید کپڑے کومیل سے صاف کیا ، اور اسے اس کے گھر کے بدلے بہتر گھر ، گھر والوں کے بدلے بہتر گھر والے اور بیوی عطا کر ، اور اسے جنت میں داخل کر اور اسے قبر کے عذاب سے بناہ دے۔''

#### میت کے لیے ایک دعائے نبوی میہے:

€ ابن ماجة ، الجنائز ، ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة ، ح: ١٤٩٨ .

عسلم، الجنائز، الدعا للميت في الصلوة، ح:٩٦٣.

عنا ہوں کی معافی کے دس اب عموم معافی کے دس الب عموم معافی کے دس الب عموم معافی کے دستان معموم معافی کے دستان معموم معافی کے دستان معموم کے انسان معموم کے دستان کے د

((اَللهُ مَّ إِنَّ فُكَلانَ بْنَ فُكَلانَ فِيْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جَوَارِكَ ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ. اَللهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ) • اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ) •

"اے اللہ! فلال بن فلال تیرے ذمے اور تیری پناہ میں ہے، اسے قبر کی آزماکش اور آگ کے عذاب سے بچا ،تو وفا اور حق والا ہے، پس اسے بخش دے اور اس پر رحم کر ، یقیناً تو ہی بہت بخشنے والا بے حدم ہربان ہے۔'

فدکورہ بالا احادیث سے معلوم ہوا کہ نمازِ جنازہ میں مردہ کے لئے بخشش کی سفارش بھی کی جاتی ہے۔ مشرکین کے لیے استعفار جائز نہیں

الله تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ امْنُوْآ اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْآ اُولِى قُرْبُ مِنْ بَعْلِمَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحُبُ الْجَحِيْمِ ﴿ ﴾ قُرْبُ مِنْ بَعْلِمَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحُبُ الْجَحِيْمِ ﴿ ﴾

(التوبة: ٩/ ١١٣)

''نبی کواور دوسر ہے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ وہ شرک کرنے والوں کے لئے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگیں ، اگر چہوہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔اس امر کے ظاہر ہوجانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہیں۔''

◄ ابو داؤد ، الجنائز ، الدعا للميت ، ح: ٢٠ ٣٢؛ ابن ماجة؛ الجنائز ، ماجا في الدعا في الصلوة على الجنازة ، ح: ٩٩٩ .

ان سیرنا ابراہیم علیہ کا آپ باپ آزر کے لیے دعائے مغفرت کرنا ایک وعدے کی بنا پر تھا، بعد ازاں انھوں نے یہ دعا ترک کر دی تھی۔ (التوبة:۱۱۳) اسی لیے خلیل اللہ علیہ کے اس عمل کو مسلمانوں کے لیے اسوہ قرار نہیں دیا گیا، چنا نچہ ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿قَدْ كَائَتُ لَكُمْ اللهُ عَلَیْهِ کَسَنَهُ ۚ فِیْ آبُدِهِیْهَ وَالَّذِیْنَ مَعَهُ وَ الْبَائِينَ مَعَهُ وَ اللهِ عَلَیْهِ کَانَتُ لَکُمْ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ فَیْ آبُدِهِیْهَ وَالْبَائِیمِ اوران لِا قَدْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ الل

گو گناہوں کی معافی کے دس اسبب عمہ ی میں معافی کے دس اسبب عمہ ی معافی کے دس اسبب عمہ ی معافی است کے طلب مغفرت کی اجازت نہ ملی!

ابوہریرہ ڈھائیڈے مروی ہے، انھوں نے فر مایا کہ نبی سکاٹیڈ نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی تو آپ روئے اوراپنے اردگردلوگوں کو بھی رُلا دیا۔ پھر آپ نے فر مایا:

((اِسْتَأْذَنْتُ رَبِّیْ فِیْ اَنْ اَسْتَغْفِرْلَهَا فَلَمْ يُوْذَنْ لِیْ وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِیْ اَنْ اَسْتَغْفِرْلَهَا فَلَمْ يُوْذَنْ لِیْ وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِیْ اَنْ اَزُوْرُوْا الْ قُبُوْرَ فَالنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمُوْتَ) • الْمُوْتَ) • الْمُوْتَ) • الْمُوْتَ) • الْمُوْتَ

'' میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ اپنی ماں کے لئے مغفرت طلب کروں مگر مجھے اجازت نہیں دی گئی۔ میں نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو مجھے اجازت دے دی گئی، الہذا تم قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لئے کہ قبرین محصیں موت یاد ولاتی ہیں۔'



اللہ موت کی یاد فکر آخرت اور قبر والوں کے لیے دعائے مغفرت کی غرض سے قبروں کی زیارت کی جاتی ہے، جسیا کہ زیارت قبور کی دعاؤں سے بھی واضح ہوتا ہے، تاہم قبر والوں سے دعا کرنا یا ان سے کچھ مانگنا جائز نہیں۔ (شہباز حسن)



ابوہریرہ سے مروی ہے کہ رسول الله مَثَالَيْمُ نَے فرمایا:

((اذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْفَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلاثَةٍ ، إِلَّامِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ)) • صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ)) • 'جب انسان مرجاتا ہے تو اس کا عمل اس سے منقطع ہوجاتا ہے۔ گرتین چزیں ایس کی علیہ علیہ کی انسان کو اُن کا فائدہ پنچتا ہے؛ صدقتہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد جو اُس کے لئے دعا کرے۔ '' ﷺ

الله تعالى نے فرمایا:

﴿ اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّذْرَ أُخُرَى ﴿ وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ اِلَّا مَاسَعَى ﴿ وَ اَنَّ سَعْيَ لَا سَعْيَ اللَّهُ فَيْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَا لَا سَعْعَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عِلْمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل

'' کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور یہ کہ ہرانسان کے لئے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی مطلا اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی۔''

ان آیات سے بیمعلوم ہوا کہ قرآن خوانی کا ثواب مردہ کونہیں پہنچتا ہے، نہ اللہ کے رسول سُلِیْمِ نے اپنی امت کومردے کے لئے قرآن خوانی کی ترغیب دی، نہ کسی نص یا اشارة النص سے اس کی طرف رہنمائی کی۔ اسی طرح صحابہ کرام مِن اللہ اسے بھی بیمل منقول نہیں، اگر بیمل، عملِ خیر ہوتا تو صحابہ اسے ضرور کرتے ۔عبادات میں اصل منع ہے یہاں تک کہ اس کے کرنے کی دلیل آجائے، عبادات میں رائے وقیاس کی کوئی گنجائش نہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے بعض اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا اس کے فوت ہو جانے کے بعد بھی اسے فائدہ پنتی ارہتا ہے، لوگوں کے اعمال اور آثار دونوں کو لکھا جاتا ہے، ارشاد باری تعالی ہے:
﴿ وَ نَكُنْتُ مَا قَدَّا مُوا وَ اَثَارَاهُ مُوا وَ اَثَارَا مُول نے آگے بھیجا ور ان کے جھوڑے ہوئے نشان بھی۔' یعنی ان کے جھوڑے ہوئے نشانات کو بھی کھا جاتا ہے۔ (شہباز سن)

ان کے جھوڑے بوٹ کو بعض لوگ دنیوی معاملات پر منظبق کرتے ہیں، حالانکہ بی آخرت کے بارے میں ہے جسیا انسان کا عمل ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر انسان کو اُس کی محنت کا کھل دنیا میں عموماً ویسا ہی نتیجہ نکاتا ہے جسیا انسان کا عمل ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر انسان کو اُس کی محنت کا کھل دنیا میں طے۔ (شہباز سن)

<sup>•</sup> مسلم، الوصية، مايلحق الانسان من الثواب .....، ح: ١٦٣١.

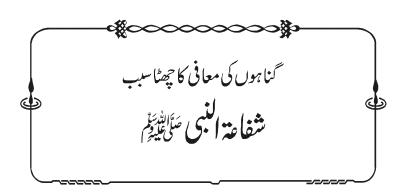

ابو ہریرہ والنفؤ سے مروی ہے کہ رسول الله مَا الله عَالَيْمَ في فرمايا:

((لِكُلِّ نَبِيِّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَ إِنِّي الْخَتَبَأْتُ دَعْ وَتِهُ وَ إِنِّي الْخَتَبَأْتُ دَعْ وَتِهْ فَاعَةً لِأُمَّتِيْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ فَهِي نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِيْ لايشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا)) • الله مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِيْ لايشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا)) • الله مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِيْ لايشرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا)) • الله مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِيْ لايشرِكُ بِاللهِ شَيْئًا) • الله مَنْ مَاتَ مِنْ مَا مَنْ لَيْ الرَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ مَا مَنْ اللهِ مَنْ مَا مِنْ مُا مَنْ مَا مَنْ مُا مُنْ مُالْلِهُ مِنْ مَا مَنْ مَا مَنْ مَا مِنْ مُا مُنْ مُا مُنْ مُلْ مُنْ مُا مَنْ مُا مُنْ مُا مُنْ مَا مَنْ مُا مُنْ مُلْ مُا مُنْ مُا مُنْ مُا مُنْ مُا مُنْ مُا مُنْ مُلْ مُنْ مُا مُنْ مُا مُنْ مُنْ مُا مُنْ مُلْ مُا مُنْ مُا مُنْ مُا مُنْ مُا مُنْ مُا مُنْ مُنْ مُا مُنْ مُنْ مُنْ مُا مُنْ مُا مُنْ مُا مُنْ مُنْ مُا مُنْ مُنْ مُا مُنْ مُ

''ہر نبی کی ایک دعامتجاب ہوتی ہے تو ہر بنی نے وہ دعا دنیا ہی میں ما نگ کی اور میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لئے چھپا رکھا ہے۔  $^{2}$  تو بیسفارش اس کے حق میں قبول ہونے والی ہے، جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا۔''  $^{4}$ (

🛭 مسلم ، الايمان ، اختباء النبي تَالِيمُ دعوة الشفاعة لامته ، ح:١٩٩ .

ہ الم م کاوی بھاتے ہیں: و الشفاعة التي ادخرها لهم حق ، كما روى في الا خبار الم م کاوی بھاتے ہیں: و الشفاعت درست ہے، جبیا كہ احادیث میں ہے۔'اس كی شرح میں وُاكٹر محمد بن عبدالرحمٰن الحبیس لکھتے ہیں: رسول اللہ ﷺ جو شفاعت كریں گے اس كی كئی اقسام ہیں؛ ان میں ہے۔ ہیں کہ اللہ ان کے اللہ ان کے اللہ ان کے اللہ ان کے میں ہے۔ ہیں کہ اللہ ان کے اللہ ان کے کہ اللہ آپ ہے فرمائے گا: ﴿ الله عَنْ مُشَقَعْ ﴿ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله

⇒⇒⇒ آپ کی شفاعت آپ کی امت کے بیرہ گناہوں کے مرتکب افراد کے لیے بھی ہوگی جنیس جنہم سے نکالا جائے گا۔ شفاعت کی بیتمام انواع آپ علی اللہ تعالیٰ کے لیے سے احادیث سے ثابت ہیں۔ البتہ سفارش صرف اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگی، جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ قُلُ لِبِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَبِيعًا اللهِ (الـزمر: ۳۹/ ٤٤) ''فرما و یجیے!
 شفاعت ساری کی ساری اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔' …… (نیز دیکھیے الانبیاء: ۲۸/۲۸ بسباً: ۳۴/ ۲۳) تو ثابت ہوا کہ شفاعت درست اور حق ہم مربی سے مربی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگی۔ (شرح لعقیدة الطحاویة المیسر، ص: ۶۱ ،۷٤) اس شرح کا اردوتر جمہ راقم الحروف کی طرف سے ماہنامہ دعوۃ التوحید میں شائع کیا جا المیسر، ص: ۶۱ ،۷٤) اس شرح کا اردوتر جمہ راقم الحروف کی طرف سے ماہنامہ دعوۃ التوحید میں شائع کیا جا

ہُ (نبی سُالی اُن نے شرک کے تمام مظاہر سے بیخے کی تلقین کی۔شرک کی ممانعت کے ساتھ ساتھ اس کے مہلک نقصانات بھی واضح کیے۔ آپ سُلی اُن نے یہ خبر بھی دی کہ اس امت میں بھی شرک در آئے گا۔ مقصود یہ فضا کہ امت متنبہ ہوجائے اور کہیں اپنا ایٹا کر بادنہ کر بیٹھے۔ آپ سُلی اُن نے معاذ رہا ہے فرمایا: ((لا تُشر کِ بِاللّٰهِ شَنْاً وَ اِنْ قُتِلْتَ اَوْ حُرِّفْتَ) (احمدہ / ۲۳۸) ''اللہ کے ساتھ کی کوشر یک نہ کرنا اگر چہ بھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔'' اگر مسلمانوں میں ارتکابِ شرک کا امکان نہ ہوتا تو قرآن و حدیث میں انھیں شرک سے منع نہ کیا جاتا! آج کچھ لوگ فاسد تاویلات اور آیات و احادیث کی معنوی تحریف میں انھیں شرک کے چور دروازے کھول رہے ہیں۔شرک کو تو حید ثابت کرنے کے لیے ایڑی جوئی کا زور لگارہے ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے تو حید وشرک اور مغالط انگیزیاں۔ (شہماز حسن)

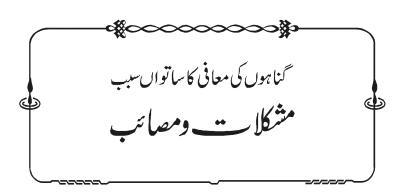

عنا ہوں کی معافی کے دس اب عموم معافی کے دس اب عموم معافی کے دس الب عموم معافی کے دستان معافی کے دستان معافی کے

ام المونين عائشہ وللہا سے مروی ہے كەرسول الله مَالِيَّا نِے فرمایا:

((مَايُصِيْبُ الْمُوْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً اَوْحَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً اَوْحَطً عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً)

''کسی مومن کوکوئی کا ٹا چبھ جائے یا اس سے بڑی کوئی تکلیف پنچے تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف وجہ سے اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔''

مسلم، البر والصلة، ثواب المؤمن فيما يصيبه .....، ح:٢٥٧٢.

ﷺ مشکلات ومصائب میں خیر و برکت کے بہت سے پہلو پوشیدہ ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ فَالَّذِیْنَ هَا جُرُوْا وَ اُنْجُوجُوْا مِنْ دِیَادِهِمْ وَ اُوْدُوْا فِی سَمِیلِیٰ وَ قُتَاکُوْا وَ قُتِلُوْا لَا کَفِّرَتَّ عَنْهُمْ سَیِّاتِتِهِمْ ﴾ (ال عہدن: ٣/ ٩٥) ''تو وہ لوگ جنھوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور انھیں میرے راستے میں ایذا دی گئی اور وہ لڑے اور قبل کے گئے، یقیناً میں ان سے ان کی برائیاں ضرور دُور کردوں گا۔'

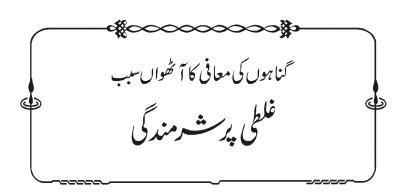

الله تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَ < خَلَ الْمَوِينَةَ عَلَى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِنْ اَهْلِهَا فَوَجَلَا فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَنَ وَ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

''اوروہ (موسی علیہ السلام) ایسے وقت شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے، یہاں دوآ دمیوں کولڑتے ہوئے پایا، ایک تو ان کے ساتھیوں میں سے تھا، دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو موسی کے رفیق نے دشمن کے خلاف ان سے فریاد کی تو موسی نے اسے مگلہ مارا جس سے وہ مرگیا۔ موسی کہنے گے: یہ تو شیطانی کام ہے، بے شک شیطان دشمن اور بھٹکانے والا ہے۔ پھر دعا کی کہ اے میرے رب! میں نے اپنے اوپر ظلم کیا تو مجھے معاف کردے، اللہ نے انہیں بخش دیا۔ بے شک وہ بہت بخشے والا، بڑا مہر بان ہے۔'

''اللہ نے میری وجہ سے میری امت سے (تین چیزیں)خطا،نسیان،اور جرسے کروایا گیا کام معاف کردیا ہے۔''

<sup>•</sup> ابن ماجة، الطلاق، طلاق المكره و الناسي، ح:٣٠٤٣.



الله تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَآيِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ نُنُخِلُكُمْ مَّ لُكُفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ نُنُخِلُكُمْ مَّ لُكُفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ نُنُخِلُكُمْ مَّ لُكُمْ النساء:٤/ ٣١)

''اگرتم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، جن سے تعصیں روکا گیا ہے تو ہم تمھارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کردیں گے۔ ﷺ اور شمصیں عزت و ہزرگی کی جگہ میں داخل کریں گے۔''

گناہ کبیرہ کی تعریف میں علاء کا اختلاف ہے ﷺ بعض کا قول ہے کہ گناہ کبیرہ وہ ہے جس پر کوئی حدِ شرعی ہویا اس کے کرنے والے پر لعنت کی گئی ہویا اس عمل پر جہنم یا کسی اور سزا کی وعید بتائی گئی ہو۔ ﷺ

اللہ قرآن وحدیث کی تعلیمات سے معلوم ہوتا کہ بعض گناہ کبیرہ اور بعض صغیرہ ہوتے ہیں۔اس آیت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ نیز دیکھیے سورۃ النجم (آیت ۳۲) اللہم کی تفییر (شہباز حسن)

لله (نجیره گناہوں کی تعریف (definition)، کبائر کی پیچان کے اصول ومبادی، گناہوں کی صغائر و کبائر میں تقسیم کی شرعی حثیت، مرتکب کبیره اور خلود فی النار، مرتکب کبیره کی توبه وغیره جیسے موضوعات کی تفصیلات کے لیے دیکھیے راقم الحروف کی کتاب فقاولی افکارِ اسلامی کی فصل: گناہان کبیره، ص:۸۸۷ تا۸۰۵ تا۸۰۷ (شہباز حسن)

جہرے: کبائر کے موضوع پر علائے کرام نے مستقل کتب بھی تالیف کی ہیں، جن میں امام ذہبی کی الکبائر کو عاملیہ شہرت حاصل ہوئی ہے، راقم الحروف کے پاس اس موضوع پر کھی گئی تقریباً تمیں کتب موجود ہیں۔ میرا ایک مضمون ماہنامہ دعوۃ التوحید میں شائع ہوا تھا جس میں ان کبیرہ گناہوں کی ایک فہرست دی گئی تھی، یہ خاص نمبر بعدازاں کتابی شکل میں'' فکر آخرت' کے نام سے شائع ہوا۔ یہ گناہ درج ذیل ہیں: شرک، رحمت ِ الہی سے مایوس ہونا، تدبیر الٰہی سے بے خوف ہونا، نجوی اور کا ہن کی تصدیق کرنا، مسلمان کو کا فرکہنا، مورتیاں اور مجسے بنانا، تقدیر کی تکذیب کرنا، نماز چھوڑنا، جمعہ چھوڑنا، اچھی طرح وضو نہ کرنا، زکوۃ ادا نہ کرنا، روزہ حجھوڑنا، استطاعت کے باوجود جج نہ کرنا، والدین کی نافر مانی اور اضیں تنگ کرنا، شوہر کی نافر مانی کرنا، شوہر کی کا فر مانی کرنا، شوہ کرنا، رشوت لینا ہے ہے ہوں کرنا، جوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، رشوت لینا ہے ہے

ہے ہے ہوا دینا، شراب نوشی ، جوا بازی، مال غنیمت میں خیانت کرنا ، کم تولنا یا کم ماپنا، خنریر کا گوشت کھانا، مردار کھانا، جنس خالف کی مشابہت کرنا، مردول کا ریشم یا سونا پہننا، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا، جعلی حسن پیدا کرنا، ظلم وزیادتی کرنا، قاضی کا غلط فیصلہ کرنا، دھوکہ دینا، بدکاری کرنا، اغلام بازی کرنا، حلالہ کرنا اور کروانا، دیوث بننا، پیشاب کے چھنٹوں سے پرہیز نہ کرنا، قتلِ ناحق، مسلمان کی طرف اسلحہ سے اشارہ کرنا، خودگئی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم کھانا، اللہ اور رسول ﷺ پرجھوٹ بولنا، باپ کی بجائے اپنے آپ کوکسی اور کی طرف منسوب کرنا، احسان جنلانا، کسی صحابی پرسب وشتم کرنا، خفیہ امور کی گوہ ہی گانا، کسی متعین مومن پر لعنت کرنا، میت پر نوحہ کرنا، جانوروں کا چہرہ بگاڑنا یا ان پرظلم کرنا، اپنے لیے تعظیمی قیام کو پیند کرنا، مسلمانوں کو تکلیف دینا یا ستانا، پڑوسیوں کو اذبت کرنا، جھلاڑا لو پن، میدان جہاد سے فرار اختیار کرنا، غلام کا بھاگ جانا، اضافی پانی استعال نہ کرنے دینا، زمین کی دعوت دینا، دفلہ بن، عورتوں کا نیم بر ہند لباس پہننا، اللہ کی شریعت میں حیلے تلاش کرنا۔ (شہباز حسن)



ابو ہریرہ والنفؤ سے مروی ہے که رسول الله منافیا نے فرمایا:

((لَـنْ يُنَجِّى اَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ))، قالوا: ولا انت يارسول الله! قال: ((وَ لَا اَنَا، إِلَّا اَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِرَحْمَةٍ، سَدِّدُوْا وَ قَارِبُوْا وَ اللهُ فَي اللهُ بِرَحْمَةٍ، سَدِّدُوْا وَ قَارِبُوْا وَ اللهُ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِرَحْمَةٍ، سَدِّدُوْا وَ قَارِبُوْا وَ اللهَ يُعَدُّوْا وَ اللهَ عَمْدَ الْقَصْدَ الْقَصْدَ الْقَصْدَ الْقَصْدَ الْقَصْدَ اللهُ فُوْا)) • تَنْلُغُوْا)) • اللهُ ا

" کسی شخص کوائس کاعمل نجات نہیں دے سکتا تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول! کیا آپ کا بھی عمل آپ کو نجات نہیں دے سکتا؟ آپ نے فر مایا: ہاں میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہیں پاؤں گا۔ جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے دھا نک نہ لے۔ اپنے عمل میں در سکی اختیار کرو، اور حتی الامکان در سکی کے قریب رہواور ضبح وشام اور کسی قدر رات کو عبادت کرواور اعمال میں میانہ روی اختیار کروتو اپنے مقصد کو یالو گے۔"

## موحدمسلمانوں کی تین قشمیں

الله تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ۚ وَمِنْهُمُ مُّقْتَصِلٌ ۚ وَمِنْهُمْ سَائِقٌ بِالْخَيْرَاتِ لِلْمَالُةُ بِالْخَيْرَاتِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

''ان میں سے ایک اپنی جان پرظلم کرنے والا ہے، اور ان میں سے ایک متوسط درجے کا ہے اور ان میں ایک وہ ہے جو اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کرتا چلاجا تا ہے۔''

پہلا ظالم لنفسہ ہے، اسے سزا دے کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ دوسرامقتصد ہے، اس سے آسان حساب لے کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تیسراسابق بالخیرات ہے، اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔

<sup>◘</sup> بخارى، الرقاق، القصد و المداوة في العمل، ح: ٦٤٦٣.

گو گناہوں کی معافی کے دسس اسباب عمہ میں معافی کے دسس اسباب عمہ میں مولف کی تحریری کا وشیں

ا: احسن الجد ال بجواب راه اعتدال

۲: رد تقلید ، قر آن وحدیث اورا قوال ائمه وعلاء کی روشنی میں

۳ رفع الشكوك والاومام بجواب۱۲ مسائل ۲۰ لا كه انعام

م: دل (قلب کی ماہیت)

۵: تفسير آيت الكرسي

تفسیرسورة اخلاص

عورت اوراسلام

پیارے نبی مَنالَیْنَا کی یا نجے پیاری نصیحتیں ۔

e: مخضر تاریخ اہل حدیث

١٠: يا ايها الذين أمنوا كي تفسر

اا: جميت حديث درردموقف الكارحديث

ا: گناہوں کی بخشش کے دس اسباب

۱۳: اینے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ۱۰ وصیتیں (زیرطبع)

۱۲ مقاصد وتراجم ابواب بخاری (زیرطبع)

۵۱: نکات قرآن (۲ جلدیں۔ایک ہزار صفحات) (زیرطبع)

## ڈاکٹر حافظ محمد شہباز حسن کی تحریری کاوشیں

: فقاوی افکار اسلامی ، ۱۳ سوالات کے جوابات (مطوع)

۲: تفسير معارف البيان، سورة الفاتحاور سورة البقرة (۱-۵۰ ما يت كي تفسير) (مطبوع)

سا: مظلوم صحابیات شائلة ظلم و ناانسانی كاشكار بونے والى عورتوں كے ليے اسوه صحابيات (مطبوع)

۳: شوقِ عمل ،اركانِ اسلام يرعمل كى ترغيب (مطوع)

۵: دہشت گردی کی آڑ۔ جہاد پر ملغار (مطوع)

۲: سجدهٔ تلاوت کے احکام اور آیاتِ سجدہ کا پیغام ،اردومیں اس موضوع پر پہلی کتاب (مطبوع)

یریشانیون اورمشکلات کاحل (حافظ حزه کاشف رشهباز حسن) (مطبوع)

٨: بدعات كا انسائيكلوپيديا (قاموس البدع كا ترجمه واستدراك) (مطوع)

9: صداقت نبوت محرى (دلائل النبوة از داكم منقذ بن محمود التقار كاتر جمه وتعيق) (مطوع)

ا: عنسل، وضواور نماز كاطريقه مع دعا كين (الوضوء و الغسل و الصلاة كاتر جمه تعيق) (مطوع)

© النابوں کی معانی کے د سیاب عن میں معانی کے د سیاب عن میں اسلام کی اسلام

اا: مقام قرآن (میان انوار اللهرشهبازسن) (مطوع)

11: عُلُوم اَسلاميد (يروفيسر دُاكِرُ حافظ محمد اسرائيل فاروقي رشهباز حسن) (مطبوع)

سان اسلامی تعلیمات (یروفیسرڈاکٹر حافظ محمد اسرائیل فاروقی رشبہاز حسن) (مطبوع)

١٩٠: جبنم اورجبنميول كاحوال (النار حالها و احوال اهلها كاترجمه تعلق) (مطوع)

10: خوش تصيبي كى رامين (طريق الهجرتين از حافظ ابن قيم كا ترجمه اور تلخيص وتعيل ) (مطبوع)

۲۱: تفسير ميں عربی لغت سے استدلال کا منج (اسلامیات میں پی ای ڈی کا مقالہ (دیرطیح)

21: جنت میں خوا نین کے لیے انعامات (احوال النساء فی الحنة كاتر جمہ وتعلق) (مطبوع)

۱۸: اسلام کے بنیادی عقائد ونظریات اوراعمال واداب، شرح اربعین نووی (زیرطیع)

ا المارة المارة

· الدنيا ظل زائل كاترجمه (زيطع) (زيطع) (زيطع)

انسان اورقر آن (میان انواراللرشهازهن) (زیطیع)

۲۲: التأثير الاسلامي في شعر حالي (عربي زبان وادب ميس عربي مقاله) (زيرطيح)

٢٣: اصول الكرخي (ترجمه) (مطبوع)

## نظرثانی شده کتب

ا ۔ اردوتر جمه قرآن مجیداز مولا نامحمدار شد کمال

۲۔ محیحے ابن خزیمہ (ترجمہ وشرح)

س مشكُّوة المصابيح (ترجمه)

۳ مدیث اور خدام حدیث ازمیال انوارالله

٢- المسند في عذاب القبر ازمولانا محدار شد كمال

عذات قبر،قرآن کی روشنی میں ازمولا ناارشد کمال

۸۔ ذکراللہ کے فوائد ازیر وفیسرعنایت اللہ مدنی

مقانیت اسلام، ازیروفیسر محمدانس

• ا تقليد كي شرعي حيثيت (تخرتج وتحقق اوراضافه شده )از حافظ جلال الدين قائمي

اا۔ منکرین حدیث کی مغالطہ انگیزیوں کے علمی جوابات (تخ تع و تحقق اور اضافہ شدہ) از حافظ جلال الدین قائی

۱۲۔ گناہوں کی معافی کے دس اسباب ( تخ تئ و تحقیق اور تعلیقات کے ساتھ ) از حافظ جلال الدین قائمی

۱۳ ۔ اصول کرخی پرایک نظر (مولا نامجدارشد کمال،مولا نا کیجیٰ عار فی )